افسوس کہ جما ری قوم کے لوگ استعارات کو حقیقت پر حمل کر کے سخت چیجوں میں چسر کتے ہیں اور ایسی مشکلات کا سامنا أنبیل جین آ میا ہے کہ اب أن سے ياساني فكا ان لوگوں کے لئے سخت دشوار ہے اور جو نکلنے کی راہیں میں وہ اُنہیں قبول نہیر كرت مثلًا ليح مسلم كى حديث من جويه لفظ موجود ب كه حفرت مي جب آسان ے أتریں كے تو أن كالباس زردر تك كا ہوگا راس افظ كو ظاہرى لباس يرحمل كرنا كير افوخيال بزردريك مينزكي كوئي وجدمعلوم نبين جوتي ليكن اكراس لفظ كوايك سفخ استعار وقرار دے کرمعزین کے نداق اور تجارب کے موافق اس کی تعبیر کرنا جا جیر ا یک بیرکدجب و مستح آئے گاتو مسلمانوں کی اندرونی حالت کوجواس وقت بغایت درجہ بجڑی ہوڈ " بوگی این سیح تعلیم سے درست کرد سے گا اور اُن کے روحانی افلاس اور پاطنی تاداری کو بھی دور فرما کر جوابرات علوم وتقائق ومعارف أن كرما من ركاد ما كايبال تك كدود لوك اس دولت كولية ليت تحك جائيس كاورأن من مے كوئى طالب حق روحانى طور يرمفلس اور ناوار بيس رے كا بك جس قدر سجائی کے بھو کے اور پیاہے ہیں ان کو بکثرت طبیب غذاصد اقت کی اور شربت شیریر معرفت كالإابا جائ كااورعلوم هذكم وتيول ائ أن كى جيوابال يركروي جائيس كى اورجو عزاء كَتِ لَبَابِ قَرْ آن شريف كاب ال اطر كر بحري وي شف أن كووئ جائي سك دوسرى علامت فاصهبيب كهجب ووسيح موعودة ئے كاتو صليب كوتو زے كا اور خزيرول كول كرے گا وروخال يك چشم كولل كرڈالے گا ورجس كافرتك اس كے دم كى جوا مہنچے كچ ووفی الفورمر جائے گاسواس علامت کی اصل حقیقت جورو حانی طور بررمی کی ہے ہے ک مسيح ونياجي آكر صليبي ند بب كى شان وشوكت كواين بيرول كريني كيل ۋالے كا اور أن اوگوں کوجن میں خزیروں کی بے حیائی اور خوکوں کی بے شری اور نیا ست خواری ہے اُن ؟ دانک قاطعہ کا مجتھیار چاکران سب کا کام تمام کرے گا اوروہ لوگ جوصرف ونیا کی آگھ ر کھتے میں مگردین کی آنکھ انگلی ندار دیلکہ ایک بدنما نمینٹ اس میں نکلا ہوا ہے انکویٹن حجتوں کے سیف قاطعہ ہے ملزم کر کے اُن کی مشکرانہ جستی کا خاتمہ کر دے گا اور نہ صرف ایسے یک چیم لوگ بلکہ برایک کافر جووسن محمدی کو بنظر استحقار و یکتا ہے سیحی والک کے جاالی وم سے روحانی طور پر مارا جائے گا۔غرض میرے عمارتی استعارہ کے طور پر واقع میں جو اس عاجز م

عَلَی دیتا ہے۔ اور میرے فضل ہے نو میدمت ہو۔ پوسف کو دیکے اور اس کے اقبال کو۔ فتح كاوقت آرباب اور فتح قريب ب- خالف يعني جن كے لئے تؤبہ مقدر ب اپني سجدہ گا ہوں میں گریں گے کہ اے ہمارے خدا ہمیں بخش کہ ہم خطا پر تھے آج تم پر کوئی سرزنش نبیں خدا تنہیں بخش دے گا اور وہ ارحم الراحمین ہے۔ میں نے ارا وہ کیا كدا يك ابنا خليفة زين يرمقرر كرول توجل في آوم كوبيدا كياجو بى الاسرار بيم نے ایسے دن اس کو پیدا کیا جو وعد و کاون تھا۔ یعنی جو پہلے سے یاک جی کے واسطہ ے ظاہر کردیا گیا تھا کہ وہ فلال زمانہ میں پیدا ہوگا اور جس وقت پیدا ہوگا فلا ن قوم و نیایس این سلطنت اور طاقت مین عالب بوگی اورفلا ن حتم کی محلوق برستی روئے زمین پر پھیلی ہوئی ہوگی اسی زمانہ میں وہ موعود پیدا ہوا اور وہ

بنیاد فساداورزین میں و خالیت کی نجاست پھیلائے والے تنے اوراصلیت سے بگر کرد جال ا كبرين كے تصاور جوتك ال الرف والے كے لئے بيد وقعد شاما كدوه وكارو شي دالول م ے حاصل كرتايا كى بيعت ياشاد كرى سے فيضياب دونا بلك اس فے جو يو يا آسان ك تدا سے پایاای وجہ سے اس کے حق میں نبی محصوم کی پیشکوئی میں بیدالفاظ آئے کہ ووآ سان ے ارے گا بعن آسان سے بائے گاز من سے بچونیں یائے گا ور حضرت مینی کے نام پر روا ال عاجز كي آف كاسمزيد ب كه خدائ تعالى في ال عيماني فتذك وقت على بيانتند حضرت مسيح كو د كھايا يعنى ان كوآ تان پراس فتنكى اطلاع دے دى كه تيرى قوم اور تيرى است نے اس طوفان کوہریا کیا ہے تب وہ اٹی قوم کی خرابی کو کمال فساد پر دیکھ کرنزول کے لئے بے قرار ہوااوراس کی روٹ سخت جنبش میں آئی اور اس نے زمین پراینی اراوات کا ایک مظہر جا ہا تب خداتعالی نے اس وعدو کے موافق جو کیا گیا تھا کی کی روحانیت اوراس کے جوش کوایک جو ہر قابل میں نازل کیا سوان معنوں کر کے وہ آ سان سے اترا ای کے موافق جو ایلیا نبی

9 96 ps. طر19

من النار»<sup>(1)</sup>.

وهذا الحديث قد روي عن أي هريرة من وجوه.

كليب، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: سمعت من أبي القاسم السصادق كليب، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: سمعت من أبي القاسم السصادق للصدوق يقول: «يخرج الأعور الدجال مسيح الضلالة قبل المشرق في زمن اختلاف من الناس وفرقة فيبلغ ما شاء الله أن يبلغ من الأرض في أربعين يوما، الله أعلم ما مقدارها، فيلقى المؤمنون شدة شديدة ثم ينزل عبسى ابن مريم صلى الله عليه من السماء فيؤم الناس ، فإذا رفع رأسه من ركعته قال: سمع الله لمن حمده قبل الله الدجال وظهر المؤمنون»، فأحلف أن رسول الله أبا القاسم الصادق المصدوق الله قال: «إنه لحسق وأما قريب فكل ما هو آت قريب» (أ).

٩٦٤٣ - ونا بشر بن خالد العسكري قال: نا سعيد بن مسلمة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله الله

 <sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في مسنده (٩٣٣٩) من طريق عقاد، وإسحاق بن راهويـــه في
 مسنده (٢٦٤) عن المحزومي، وكالاهما عقان والمخزومي عن عبد الواحد بن
 زياد، به.

وأخرجه الدارمي في سننه (٥٩٣) من طريق صالح بن عمر عن عاصم بسن كليب، به.

<sup>(</sup>۲) أعرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (۲۹۲) من طريق عبد الواحد بن زياد. وأخرجه ابن حيان في صحيحه (۱۸۱۲) من طريق صالح بن عمر، كالامسا عبد الواحد وصالح بن عمر عن عاصم بن كليب.

## ( قادیانی جماعت کی متندستُت میں تضاوات)

ذكره. وقد قال بعض اهل النظر معناه من في السماء إله؟ والأول اشبه بالكتاب والسنة، وباقه التوفيق

## (باب)

قول الله عز وجل لعيسى عليه السلام ﴿ إِنَّى مُتوفَّيكُ وَرَافَعُكُ وَرَافَعُكُ وَرَافَعُكُ وَرَافَعُكُ وَوَلِه جَلَ وَعَلا ﴿ تَعْرَجُ المَلاَئِكَةُ وَالروح إليه ﴾ وقوله تعالى ﴿ إليه يصعد الكلم الطيب والعَمل الصالح يرفّعه ﴾ اخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو يكر بن إسحاق أنا أحمد بن إبراهيم ثنا أبن يكير حدثني الليث عن يونس عن أبن شهاب عن نافع مولى أبي قتادة الانصاري قال إن أبا هريرة وضى الله عنه قال قال رسول الله عنه أنتم إذا نزل أبن مريم من السماء فيكم وإمامكم منكم ورواء البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير ، وأخرجه مسلم من وجه آخر عن يونس ، وإنما أراد نزوله من السماء بعد الرفع إليه .

\* أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوى أنا أبو حامد أحمد بن الحسين الحافظ ثنا محمد بن عقيل ثنا حفص بن عبد الله حدائلي إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقية اخبرنى أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضى الله عنه أنه سمعه يقول قال رسول الله عنه : والملائكة يتعاقبون في ملائكة يتعاقبون في ملائكة باللهار، ويجتمعون في صلاد الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج إليه الذين باتوافيكم فيسالهم وهو أعلم بهم فيقول كيف تركتم عبادى؟ فيقولون تركناهم وهم يصلون؛ وأتيناههم وهم يصلون؛ أخرجاه في الصحيح من وجه آخر عن أبي الزناد،

\* أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو يكر بن الحسن القاضى قالا: ثنا أبو النضر العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدورى ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم ثنا ورقاء عن عبد الله بن دينار عن سعيد بن يسار عن أبى هربوة رضى الله عنه قال قال رسول الله عَلَى ومن تصدق بعدل تحرة من كسب طبب و لا يصعد إلى الله تعالى إلا الطبب فان الله عز وجل يقبلها بيمينه فيربيها لصاحبها كما يربى أحدكم فلوه حتى تكون مثل أحده بيمينه فيربيها لصاحبها كما يربى أحدكم فلوه حتى تكون مثل أحده أخرجه البخارى في الصحيح من حديث سليمان بن بلال عن عبد الله بن أخرجه البخارى في الصحيح من حديث سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبى صالح عن أبى هربرة رضى الله عنه . ثم قال: ورواه ورقاء دينار عن أبى صالح من وجه آخر عن سعيد بن يسار إلا أنه قال في فد كره، وأخرجه مسلم من وجه آخر عن سعيد بن يسار إلا أنه قال في

چاہیں گے ہیں مدی ہوکر مقابل پر کھڑے ہوجانا اُن کے لیے سخت تجاب ہو جائے گا جس

ہے باہر نظانا اورا پی مشہور کردہ رائے ہے رجوئ کرنا ان کے لیے مشکل بلکہ محال ہوگا کیونکہ

ہیشہ بی دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی مولوی ایک رائے کو علی رُوّ بِ الاشہاد ظاہر کر دیتا ہے اور

اپنافیصلہ ناطق اُس کوقر ار دیتا ہے تو پھراس رائے ہے ووکر نااس کوموت سے بدتر وکھائی دیتا

ہے لبندا میں نے ترجماً اللہ یہ چاہا کہ قبل اس کے کہ وہ مقابل پر آ کر ہے اور صف کی باہمی پھن

جائیں آپ بی آن کو ایسے صاف اور مدلل طور پر سمجھا دیا جائے کہ جوایک دانا اور منصف اور

طالب حق کی تسلی کے لیے کافی ہواگر بعد میں پھر لکھنے کی ضرورت پڑے گی تو شائدا ہے لوگوں

طالب حق کی تسلی کے لیے کافی ہواگر بعد میں پھر لکھنے کی ضرورت پڑے گی تو شائدا ہے لوگوں

کے لئے وہ ضرورت پیش آ وے کہ جو غائن درجہ کے سادہ لوٹ اور نجی ہیں جن کو

آسانی کتابوں کے استعادات مصطلحات ودقائق ناویا ہت کی پھی خبر بلکہ مس تک نہیں اور

لا یَمَدُ اُن کی کے نیجے داخل ہیں۔

اب پہلے ہم سفائی بیان کے لئے بیلسنا چاہے ہیں کہ پائیل اور ہماری احادیث اور اخبار کی کتابوں کے روسے جن نبیوں کاای وجود عضری کے ساتھ آسان پر جانا تھ ورکیا گیا ہے۔ وورو نبی ہیں ایک بیو حنا جس کانام ایلیا اورا ورلیس اسبھی ہے۔ دوسرے میں ہیں مریم جن کو پیسلی اور بیوس کی ہیں ۔ ان وونوں نبیوں کی نبست عبدقد یم اور جدید کے بعض صحیفے بیان کررہ ہیں گہتے ہیں ۔ ان وونوں آسان کی طرف اُٹھائے گئے اور پھر کسی ذمانہ میں زمین پرائریں گے اورتم ان کو آسان سے آتے ویکھو گان بی کتابوں سے کسی قدر ملت جُلتے الفاظ احادیث نبوید میں بھی پائے جاتے ہیں گین حضرت ادر ایس کی نبست جو بائیل میں یو جنایا ایلیا کے نام سے نکارے کا جاتے ہیں گئی میں میدفیملد ویا گیا ہے کہ بیکی بن انجیل میں یو فیملد ویا گیا ہے کہ بیکی بن ورک اس انسان کا آسان سے اُتر نا وقوع میں آگیا ہے چنانچ دھنرت میں صاف الفاظ میں فرماتے ہیں کہ ''بیو حت جو آنے والا تھا بی ہے جا بوتو قبول کرو''۔ سوا کی صاف ساف الفاظ میں فرماتے ہیں کہ ''بیو حت جو آنے والا تھا بی ہے جا بوتو قبول کرو''۔ سوا کی میں کئی ہو جا بوتو قبول کرو''۔ سوا کی میں کہ کھر سے ایک آسان پر جانے والے اور پھر کسی وقت اُتر نے والے لیونی ہو حق کا مقد مہ میا کہ کہا ہو کہ کی وقت اُتر نے والے لیونی ہو حق کا مقد مہ کی کھر سے ایک آسان پر جانے والے اور پھر کسی وقت اُتر نے والے لیونی ہو حق کا مقد مہ کسی کھر سے ایک آسان پر جانے والے اور پھر کسی وقت اُتر نے والے لیونی ہو حق کا مقد مہ کا میں کہ کھر سے ایک آسان پر جانے والے اور پھر کسی وقت اُتر نے والے لیونی ہو حق کا مقد مہ کسی کے کھر سے ایک آسان پر جانے والے اور پھر کسی وقت اُتر نے والے لیونی ہو حق کا مقد مہ

اكاليس برس ان ابيات كے جينے رجى كذر كے اور بيابيات رسالہ او ب عيس في احوال المهديين كماتح شائل إن جومطبوعة تاريخ فدكور وبالاع اورجيها كرام سلے بھی لکھتا ہے ہیں۔ان میوں کورسالدار بعین سے شامل کرنا ای غرض سے بے کہ تاکسی طرح سيدا تدصاحب كالمجمله مبديول كايك مبدى مونا البت كياجائ اكرجهاس من پیٹکوئی رسول سلی انشعلیہ وسلم کی درج ہا سکے بچھتے میں او کول نے بڑے برے برے دھو کے کماے میں اور فلط بی کی وجہ عام طور پر یکی سجما گیا ہے کہ برایک جمیدی کے انتقاب مراد مسحمد بن عبدالله بجس كانست بعض احاديث يا كي جاتي بي ليكن تظرفور ے معلوم ہوگا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی میدیوں کی خبر دیے ہیں مجملہ ان کے وہ میدی بھی ہے جس کا نام صدیث میں سلطان مشرق رکھا گیا ہے جس کا ظبیر ممالک مشرقیہ ہندوستان وغیر و ہے اور اصل وطن فارس ہے ہونا مغرور ہے در حقیقت ای کی تعریف میں بہ حدیث ہے کہ اگرامیان ٹریا ہے معلق یا ٹریار ہوتا تب بھی وہ مرد وہیں ے اس کو لے لیتا اور اس کی برنشانی بھی تاہی ہے کہ وہ مجیتی کرنے والا ہو گا غرض بہ یات بالکل کابت شده اور یقنی ہے کہ محات سے میں کی مید یوں کا ذکر ہے اوران میں ہے ایک دو بھی ہے جس کامما لک شراقیا ہے تلبورتانیا ہے گربعض لوگوں نے روایات کے الحتلاط كي وجدے دعوكا كھاياہ كئين بزى توجيد لانے لالى بيات ہے كەخودة تخضرت مسلى الله عليه وسلم في أيك مهدى مع ظيور كالزمانية وي زبانية قرار ديا ي جس ين بهم بين اور چودھوس صدی کااس کونجنزد قرارویا ہے جیسا کے نام آ انلد دانشا واللہ بیان کریں کے بہر حال أكرجه بيضا ورثابت وتات كه جودهوي صدى كاسكاس يرطك بنديس ايك عظيم الثان مجذو پيدا ۽ ويا والات ليکن پيراستحکم ڪاله سيدا هم صالح ڪالواس کامصداق مخمر ايابيا ڪا کيون که

61-3